رسول کریم صلی الله علیه و سلم کی عزت کا تحقظ اور ہمارا فرض

ار سید ناحضرت میرزابشیرالدین محموداحمه خلیفهٔ اسیحالثانی اَعُوْدُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بِشمِ اللّهِ الرَّحَيْنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُو لِمِ الْكَرِيْمِ

خداکے فضل اور رحم کے ساتھ ۔۔۔ مُوَالنَّا مِیرُ

رسول کریم صلی الله علیه و سلم کی عزت کا تحقظ اور ہمارا فرض

(تورفرموده مؤرخه ۲۳ جون ۱۹۲۷ع)

ابھی پانچ ہی دن ہوئے کہ سید دلادر شاہ صاحب بخاری اپنے ایک عزیز کے ساتھ اس نوٹس کے متعلق ہو ہائی کورٹ کی طرف سے "مشتعقی ہو جاہ" والے مضمون کے متعلق انہیں ملا تھا میرے پاس قادیان تشریف لائے اور مجھ سے دریافت کیا کہ انہیں اس موقع پر کیا کرنا چاہئے۔ اور صنما ذکر کیا کہ بعض لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ اظہار افسوس کر دینا چاہئے۔ میں نے انہیں کہا کہ ہمارا فرض ہونا چاہئے کہ صوبہ کی عدالت کا مناسب احترام کریں لیکن جبکہ ایک مضمون آپ نے دیانت داری سے لکھا ہے اور اس میں صرف ان خیالات کی ترجمانی کی ہے جو اس وقت ہرا یک مسلمان کے دل میں اُٹھ رہے ہیں تو اب آپ کا فرض سوائے اس کے کہ اس سچائی پر مضبوطی سے مسلمان کے دل میں اُٹھ رہے ہیں تو اب آپ کا فرض سوائے اس کے کہ اس سچائی پر مضبوطی سے قائم رہیں اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سوال ہے اور ہم اس مقدس وجود کی عزت کے معالمہ میں کسی کے معارض بیان پر بغیر آواز اُٹھانے کے نہیں رہ سکتے۔ مقدس وجود کی عزت کے معالمہ میں کسی کے معارض بیان پر بغیر آواز اُٹھانے کے نہیں رہ سکتے۔ میں تانون تو جانتا نہیں اس کے متعلق تو آپ قانون دان لوگوں سے مشورہ لیں گر میری طرف نے بھول سے آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنے جواب میں یہ لکھوا دیں کہ آگر ہائی کورٹ کے بچوں کے نزدیک کور دلیپ سکھ صاحب کی عزت کی حفاظت کے لئے تو قانون اگریزی میں کوئی دفعہ موجود نہیں۔ تو میں رہی خوثی ہو جانے کی خواطت کے لئے تو قانون اگریزی میں کوئی دفعہ موجود نہیں۔ بری خوثی ہے جیل خانہ جانے کے لئے تیار ہوں۔

جيسا كه سب احباب كو معلوم ب اس مضمون كو نهايت خوبصورت الفاظ مين سيد ولاورشاه

صاحب نے اپنے جواب کے آخر میں درج کر دیا اور مؤمنانہ غیرت کا تقاضا یمی تھا کہ وہ اپنا حقیق جواب وی دیتے جوانہوں نے اپنے بیان کے آخر میں دیا۔

قانون کا جبرت استیر نقص دلاور شاہ صاحب بخاری ایڈیٹر مسلم آؤٹ لک کوچھ ماہ قید

اور ساڑھے سات سو روپیہ جرمانہ ہؤا ہے اور مولوی نور الحق صاحب پروپرا ئیٹر کو تین ماہ قید اور ایک ہزارتے سات سو روپیہ جرمانہ ہؤا ہے اور مولوی نور الحق صاحب پروپرا ئیٹر کو تین ماہ قید اور ایک ہزار روپیہ جرمانہ ہؤا ہے۔ ہمیں قانون کے اس نقص پر تو جیرت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فِدَاہُ مُنفَسِیْ وَ رُوْ حِیْ کی عزت پر ناپاک سے ناپاک حملہ کرنے والوں پر تو مینوں مقدمہ چلے اور آخر میں براءت ہو اور ہائی کورٹ کے متعلق ایک ایک بات لکھنے پر جو صرف تاویلاً اس کی ہتک کملا سکتی ہے آٹھ دن کے اندر اندر دومعرّز دھنص جیل خانہ میں بھیج دیئے جائیں۔ بہ بیں تفاوت رہ از کُاست تا بہ کا۔

ہارے بھائی آج جیل خانہ میں ہیں لیکن اپنے نفس کے قید ہونے والوں کی ہمادری لئے نہیں ' اپنی مزت کے لئے نہیں ' کی دفعی غرض

کے لئے نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ حکومت کو کمزور کرنا چاہتے تھے نہ اس لئے کہ وہ کسی کے حق کو دبانا چاہتے تھے نہ اس لئے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لئے فیرت کا ظہار کیا۔ ان کی یہ بمادرانہ رَوش، بیشہ کے لئے یادگار رہے گی کہ دونوں نے سارا ہو جھ

اپنے ہی سربر اُٹھانے کی کوشش کی ہے اور دوسرے کی براءت کی کوشش کی ہے۔ اس مصیبت کی آگ میں سے یہ ایک ایسی خوشبو اُٹھی ہے کہ باوجود صدمہ زدہ ہونے کے دماغ معطر ہو رہا ہے۔

گور نمنٹ کے جیل خانے بے وفاؤں اور غداروں کے لئے تیار کئے گئے تھے لیکن آج انہیں دو وفادار مخص جنہوں نے دوجہان کے سردار سے بھی وفاداری کی اور گور نمنٹ کی بھی وفاداری کی

زینت دے رہے ہیں۔

کیا مسلم آؤٹ لک نے عدالت کی توہین کی ہے کہ ان دونوں صاحبان

نے یہ کمہ کر کہ یہ فیصلہ غیر معمولی ہے اور غیر معمولی حالات میں ہؤا ہے اور اس کی تحقیق ہونی چاہئے عدالت عالیہ کی ہتک کی ہے۔ گرمیرے نزدیک عدالت عالیہ کی یہ رائے ورست نہیں۔ یہ کمنا کہ جن حالات میں یہ فیصلہ ہؤا ہے اس سے لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا ہو رہے ہیں اس

کئے اس کی تحقیق کرنی چاہئے اور میہ کہنا کہ جج نے کوئی بددیا نتی کی ہے اس میں بہت بردا فرق ہے اور میں خیال کرتا ہوں کہ عدالت عالیہ پنجاب بیسیوں مقدمات میں اس فرق کو تشلیم کر چکی ہو گی۔ کیااس میں کوئی شک ہے کہ مَلک معظم کی وفادار رعایا کے کروڑوں افراد اس فیصلہ پر جس کاحوالیہ مسلم آؤٹ لگ نے دیا جیران وانگشت بدنداں ہیں اور کیاعدالت عالیہ کا یہ فرض نہیں کہ جب ملک کی ایک بردی تعداد ایک فیصله پر جیران ہو اور خود گور نمنٹ بھی جو اس قانون کی وضع کرنے والی ہے اس کے عجیب اور خلاف امید ہونے کا اظہار کرے تو اس کے متعلق ایسے حالات بہم پنجائے کہ جس سے پبلک کی تسلّی ہو اور اس کی گھبراہٹ دور ہو سکے۔ اس میں کیا شک ہے۔ کہ ملک کا امن عدالت عاليه ير اعتبارے قائم ره سكتا ہے۔ پس اس وجد سے عدالت عاليه كو معمولي شکوک کابھی خیال رکھنا چاہئے اور انسانی فطرت کی کمروریوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔ عدالت عالیه کو خواه نسی فیصله کی صحت پر نس قدر ہی یقین ہو اور وہ کے ایک جج کی دیانت پر خواہ کس قدر ہی اعتاد رکھتی ہو اس سے پلک کی تسلی تو نہیں ہو جاتی اور اس سے پلک میں عدالت عالیہ کا و قار تو قائم نہیں ہو جاتا۔ پس عدالت عالیہ کو ایسے مواقع پر خود ہی پلک کے احساسات کا خیال رکھنا جاہے اور اس خیال سے تسلی نہیں یا لینی چاہے کہ لوگوں کے خیالات غلط ہیں۔ خیالات خواہ کس قدر ہی غلط ہوں مرجب وہ پیدا ہو جائیں تو ہے امنی بیدا کرنے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور عدالت کا فرض ہے کہ نہ صرف لوگوں کے خیالات کی درستی کی غرض سے بلکہ خود اپنی عزت کو صدمہ سے بچانے کے لئے وہ کوئی ایسی تدبیر اختیار کرے جس سے لوگوں کے شہمات کے دور ہونے کاموقع نکل آئے۔مسلم آؤٹ لک نے صرف اس قتم کی تدبیرا ختیار کرنے کی طرف توجہ دلائی تھی اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا تھا۔ پس فاضل ججان کااس کے ایڈیٹراور مالک کو سزا دینا اور سخت سزا دینا میری رائے میں درست نہ تھا۔ آؤٹ لگ کامطالبہ ہائی کورٹ کی خدمت تھی <sup>اس میں کوئی شہ نہیں</sup> متعلق غیرمعمولی واقعات موجود تھے۔ دفعہ ۱۵۳۔الف ہرصوبہ کی گور نمنٹ کے نزدیک ایک خاص مفہوم رکھتا تھا اور پبلک اس مفہوم سے متفق تھی۔ غالبًا مختلف صوبوں میں مختلف گورنمنٹیں اس دفعہ کے ماتحت اگر مقدمات چلانہ چکی تھیں تو لوگوں کو اس امر کی دھمکی ضرور دے چکی تھیں اور لوگ بھی اس کا بھی مفہوم سمجھ کرمعافیاں مانگ مانگ کراین جان بچارہ سے تھے۔ اگر ایک ہی وقت

میں قانون کی وضع کرنے والی جماعت اور جن کے لئے وہ قانون بنا تھاسب کے سب اس قانون کے ایک معنول پر متفق تھے بلکہ جیسا کہ ایک بعد کے فیصلہ سے معلوم ہوا ہے ایک ہمسایہ صوبہ کی عدالت عالیہ بھی اس قانون کا وہی مفہوم لیتی تھی تو کیا اس صورت میں پبلک میں ہجان پیدا ہونا ایک لازمی امرنہ تھا۔ کیا پبلک اس موقع پریہ نتیجہ نہیں نکالے گی کہ غیر معمولی حالات میں ایک غیر معمولی فیصلہ ہوا ہے۔ اور کیا خود ہائی کورٹ کی عزت کے قیام کے لئے اس امر پر روشنی ڈالنا ہائی کورٹ کے کی صورت بید دیا نتی کا الزام لگایا جائے پبلک کورٹ کے لئے سے فیصلہ استعجاب و جیرت کا موجب تھا تو پھر مسلم آؤٹ لک کا مطالبہ عدالت عالیہ کی ایک بست بڑی خدمت تھی نہ کہ جُرم جس کی یاداش میں اسے سزا دی جائے۔

س کی پہر ہوں ہے۔ اگر معاملہ کسی معمولی قانون کی تشریح کا ہو تا تو اور بات تھی۔ \* مگریمال تو معاملہ یہ تھا کہ ایک قانون کے ایک <u>معنے</u> سالہا

سال سے ثابت شدہ سمجھ گئے تھے گور نمنٹ کی نظر میں بھی اور پبک کی نگاہ میں بھی اور کور صاحب نے ایک سنے سالہ صاحب نے ان مسلمہ معنوں کو غلط قرار دیا تھا۔ پس ایسے وقت میں اگر مسلم آؤٹ لک نے اپنی آواز اُٹھائی خصوصاً اس حال میں کہ اس فیصلہ سے مسلمانوں کے دل بجروح ہو رہے تھے تو اگر فاضل بجان کے نزدیک وہ آواز بے موقع بھی تھی تو زیادہ سے زیادہ اسے نامناسب قرار دینا چاہئے تھا فاضل بجان کے نزدیک وہ آواز بے موقع بھی تھی تو زیادہ سے زیادہ اس نامناسب قرار دینا چاہئے تھا عرب تھ تو اگر سے کہ دو اس قدر سخت سزا دیتے۔ پھر ہائی کورٹ کو دیکھنا چاہئے کہ کیا اس سزا سے ہائی کورٹ کی وہ عرب سے بھر گئی جے دہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس سزا کے بعد تو مسلمانوں کے دل اور بھی غم د غصہ سے بحر سے ہیں۔ اور وہ پہلے تو صرف ایک بچ کے فیصلہ کی نوعیت پر معترض تھے اب عدالت عالیہ کے بہت سے بچوں کے متنفہ فیصلہ کے وہ اپنے مفاد اور منشائے قانون کے سخت خلاف سمجھ رہے ہیں۔ پس بچاہئے فائدہ کے اس فیصلہ سے نقصان بہنچا ہے۔ اور خدا تعالی ہی بہتر جانا ہے کہ اس کی تھے۔ کہا ہو گا۔

کنور صاحب کافیصلہ اور مسلمانوں کاجوش متعلق صرف یہ کمنا چاہتا ہوں متعلق صرف یہ کمنا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک فاضل جوں نے اس امرکو نہیں سمجھا کہ کنور صاحب کے فیصلہ کے خلاف مسلمانوں کے دلوں میں جوش کیوں ہے۔ اگر وہ ایک مسلمان کی حیثیت میں اپنے آپ کو فرض کرتے جس طرح کہ مسٹر جسٹس دلال نے اپنے آپ کو فرض کیا تھاتو یقیناً وہ صبح بتیجہ پر پہنچ جاتے۔

گو اس وقت تک مسلمان اس کو واضح الفاظ میں بیان نہ کر سکتے ہوں لیکن حقیقت بیہ ہے کہ اس فیصلہ میں ہرایک مسلمان اپنی ہتک محسوس کر تاہے۔ وہ بیہ نہیں خیال کر تا کہ اس فیصلہ سے رسول كريم صلى الله عليه وسلم كى جنك كى گئى ہے كيونكه كنور صاحب نے صاف لكھاہے كه آپ كى نسبت ہنک آمیز الفاظ لکھنے والے کو سزا ملنی جائے۔ (گو وہ یہ سجھتا ہے کہ اس فیصلہ سے آپ کی ہنگ کا دروازہ کھل گیاہے) گروہ یہ ضرور خیال کرتا ہے کہ اس فیصلہ کا یہ مطلب ہے کہ ایک مسلمان کو پیر تو حق ہے کہ اگر اسے کوئی شخص گالی دے تو اس پر وہ ناراض ہو لیکن اسے اس شخص سے نفرت کرنے کاحق نہیں ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے۔ اگر اس موقع پر منافرت پیدا ہوتی ہے توبیاس کی اشتعال انگیز طبیعت کا نتیجہ ہے۔ اس کے فطرتی تقاضوں کا نتیجہ نہیں ہے۔ مسلمان اور حُبِ رسول صلی الله علیه وسلم اب ایک ملمان کے زویک یہ خیال کہ اس کی نسبت یہ خیال کیاجاتا ہے کہ اگر خود اُسے گالی دی جائے تو اُسے غصہ آ جانا چاہئے لیکن اگر محمد رسول اللہ مسلی الله عليه وسلم كو گالى دى جائے تو اس كے دل ميں جائز طور پر منافرت كے جذبات نسيس پيدا ہونے عائمیں اس کی سب سے بردی ہتک ہے۔ وہ اسے بے غیرتی کا اور سب سے بردی بے غیرتی کا الزام سمجھتا ہے اور ایک منٹ کے لئے بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حق میہ ہے کہ ہر حیا مسلمان اپی ذات کے متعلق سخت کلامی کو اکثراو قات معانی کے قابل سمجمتا ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فِدَاهُ نَفْسِیْ وَ رُوْحِیْ کے متعلق ایک ادنیٰ کلمہ گتاخی کاس کر بھی وہ برداشت نہیں كرسكا اور اگر اسے بيد معلوم ہوكہ ايساكلمہ استعال كرنے والا اپني قوم كى تائيد اپنے ساتھ شامل ر کھتا ہے تو وہ اس قوم کو بھی نہایت ہی حقیراور ذلیل سمجھتا ہے۔ پس جب ایک مسلمان میہ سنتا ہے کہ ایک فاضل جج قانون منافرت بین الاقوام کے معنے صرف یہ لیتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بہ حیثیت قوم کچھ نہ کیا جائے اور بد کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ کمنا باعث منافرت نہیں کملا سکتا تو وہ اس میں اپنی جنگ سجمتا ہے اور اپنے ایمان پر حملہ خیال کرتا ہے اور جج کی نیت اچھے ہونے یا بڑے ہونے کا اس میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔ اگر فاضل ججان ہائی کورٹ مسلمانوں کے اس احساس کو مدنظر رکھتے تو انہیں مسلم آؤٹ لگ کے مضمون کی حقیقت کو سجھنا آسان ہو جاتا۔ مگرافسوس ہے کہ انہوں نے مضمون کے مختلف پہلوؤں پر غور نہیں کیااور بی سجھ لیا کہ اس میں ایک جج بربدنیتی کاالزام لگایا گیاہے اور ایک ایبافیصلہ کردیا جس سے مسلمانوں

کے دل اور بھی مجروح ہو گئے ہیں اور ان کی طبائع میں اور بھی جوش پیدا ہو گیا ہے۔ اور اب مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں جو ان کے نزدیک صرف اسلام کی عزت کی حفاظت کے لئے جیل خانہ گئے ہیں۔ اور ہر سچا مسلمان اس زفت تک صبر نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اس بارہ میں اپنے فرض کو ادانہ کرے۔

اب ہمیں کیا کرنا جائے ہے فیصلہ کے متعلق اپنے خیالات ظاہر کرنے کے بعد میں اس سوال کو لیتا ہوں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہئے۔ اور پیشتراس کے کہ میں اپنے خیالات کو بیان کرو میں ان تین امور پر جو اس وقت تک بطور علاج کے بیان کئے گئے بحث کرنی چاہتا ہوں۔

ایک علاج بعض لوگوں نے یہ تجویز کیا ہے کہ ہم عدالت عالیہ عدالتول سے مقاطعہ سے مقاطعہ کریں۔ میرے نزدیک علاج وہ ہو تا ہے جس کا ہمیں و اللہ ہنچ۔ کیکن اگر اس علاج ہر غور کیاجائے تو بجائے فائدہ کے ہمیں اس سے نقصان ہنچنے کاخطرہ ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ ہم اس امرے متعلق تو خود فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں جو ہماری ذات سے تعلق رکھتا ہو لیکن جو امر دو سروں کی ذات سے تعلق رکھتا ہو۔ اس پر ہماری نیتوں کا پچھ اثر نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کو تین قتم کے مقدمات پیش آ سکتے ہیں۔ ایک وہ مقدمات جو باہم مسلمانوں میں ہوں۔ خواہ مالی حقوق کے متعلق ہوں یا فوجداری ہوں۔ مگر قابل دست اندازی یولیس نہ ہوں۔ ایسے مقدمات تو قطع نظراس فیصلہ کے مسلمانوں میں آپس میں ہی طے ہونے عاميس- اكر مم اين جُمَّر عود فيصله كرني كى قابليت نهيس ركهة تو مم در حقيقت اس نظام اسلامی سے بے بسرہ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ونیامیں قائم فرمایا تھا۔ ہماری جماعت برسی سختی سے اس امر کا لحاظ ر تھتی ہے کہ تمام مالی مقدمات اور تمام فوجداری اختلافات جن کو برطانوی عدالت میں لے جانے کے ہم قانونا پابند نہیں اپنی جماعت کے قاضی ہی طے کریں۔ اس فتم کے ایک واقعہ کے متعلق پچھلے دنوں اخبارات میں ایک مضمون بطور اعتراض شائع ہؤا تھا۔ تمر میرے نزدیک بد امر قابل اعتراض نہیں بلکہ توی اتحاد کے لئے ضروری ہے اور قوی دولت اس سے محفوظ رہ جاتی ہے۔

دوسری قتم کے مقدمات وہ ہو سکتے ہیں جو کو دو مسلمان فریق میں ہوں لیکن قابل دست اندازی پولیس ہوں اور قابل رامنی نامہ ہوں۔ اور تیسری قتم کے مقدمات وہ ہیں جو مسلمانوں اور غیر قوموں میں ہوں۔ ان دونوں قتم کے مقدمات میں ہی عدالت کامقاطعہ مقاطعہ کما سکتا ہے۔

الیکن کیا ایسامقاطعہ ہم سے ممکن ہے؟ ایک وقت میں ایسے سینکٹروں کیس عدالت میں داخل ہوتے ہیں جن کا ہزاروں مسلمانوں پر اثر پڑتا ہے۔ پس کیا ہہ بات اسلام کے فائدہ کی ہوگی کہ ہزاروں غریب مسلمان اس مقاطعہ کی وجہ سے جیل خانہ میں جائیں اور ہزاروں مسکینوں، غریبوں، بیواؤں، غریب مسلمان اس مقاطعہ کی وجہ سے تلف ہو کر غیر قوموں کو مل جائیں۔ اس طریق کا نتیجہ عیموں کے حقوق عدم پیروی کی وجہ سے تلف ہو کر غیر قوموں کو مل جائیں۔ اس طریق کا نتیجہ صرف یہ ہوگا کہ مسلمان جو آگے ہی اقتصادی طور پر تباہ ہو رہے ہیں بالکل تباہ ہو جائیں گے۔ پس جمیں اس تدبیر کو ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہئے جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کی صورت بیدا نہیں ہوتی۔

ووسرا طربق بيه بتايا جاتا ہے كه مسلمان اس فعل كو متواتر كريں جو مسلم آؤث لک والوں نے کیا ہے۔ میرے نزدیک بد طریق بھی علاوہ قانون فکنی کے (پہلے یہ فعل قانون شکنی نہ تھا، کیکن اب ہائی کورٹ کے فیصلہ کے بعد بیہ فعل قانون شکنی ہو گیا ہے ) اپنی ذات میں بے فائدہ ہے۔ ہمیں بہ یاد رکھنا جاہئے کہ ہائی کورث اس امر کایابند نہیں کہ اس ہخض پر مقدمہ چلائے جو اس کی نظر میں عدالت کی ہتک کرنے والا ہے۔ اگر وہ اس کایابند ہو تا تو کہا جا سکتا تھا کہ لاکھوں مسلمان مسلم آؤٹ لگ کی نقل کریں۔ ہائی کورٹ کہاں تک لوگوں کو جیل خانہ میں ، ڈالے گا۔ آخر ننگ آجائے گا۔ لیکن جب کہ وہ ہرایک پر مقدمہ چلانے کاپابند نہیں تو وہ صرف میہ طریق اختیار کرے گا کہ بویے بوے لوگوں کو پکڑے گا دو سروں کے فعل کو نظر انداز کردے گا۔ اس سے صرف مسلمان کمزور ہو جائیں گے اور کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ مثلاً مسلمانوں کے لاہور میں جار روزانہ اخبارات ہیں اگر روزانہ ان میں مسلم آؤٹ لک کے نوٹ کے ہم معنی نوٹ شائع ہوں تو ہرروز چار آدمیوں پر ہائیکورٹ مقدمہ چلائے گاان چار آدمیوں کویا آٹھ آدمیوں کوروزانہ گر **ف**ار کر ك بمى بائى كورث كوكيا نقصان ينج كا- اور پهراس طريق سے اسلام كوكيا فاكده بوگا- اگر چھوٹے چھوٹے آدمیوں کواس امرے لئے آجے بھیجا کیاتو یہ قابل شرم ہو گااور انتہائی درجہ کی قومی غداری موکی۔ اور اگر بدے بدے سب لوگ اس طرح جیل خانوں میں چلے محے تو اسلام کو نقصان پنجانے والے اور بھی خوش ہوں محے۔ انہیں ہندوستان میں اسلام کو نقصان پنجانے اور اپنی من مانی کارروائیاں کرنے کا اور بھی موقع مل جائے گا۔ پس یہ تدبیر بھی قابل عمل نسیں ہے۔ سکھول کی كوششول ير قياس نبيل كرنا چاج كيونكد وبال عملى جدوجد متى و ايك كوردواره ميل زبردسي

تھُس جاتے تھے۔ اگر سرکار سب کو نہ پکڑتی تو گوردوارہ ہاتھ سے جاتا تھا۔ اگر پکڑتی تو جیل خانے کفایت نہ کرتے تھے۔ لیکن یمال تو صرف بعض الفاظ کے ڈہرانے کاسوال ہے۔ بغیر کسی قتم کے نقصان کے خطرہ کے ہائی کورٹ ہزاروں آدمیوں کے فعل کو نظرانداز کر سکتاہے۔

سِول نافرمانی تیسری تدبیر سول نافرمانی بتائی جاتی ہے۔ علاقہ اس کے کہ میں اس تدبیر کاند ہما

مخالف ہوں عقلاً بھی میرے نزدیک اس تدبیر کو اختیار کرنا درست نہیں۔

سول نافرمانی ہائی کورٹ کے خلاف نہ ہو گی بلکہ گور نمنٹ کے خلاف ہو گی اور گور نمنٹ کا اس معاملہ میں کوئی قصور نہیں ہے۔ گور نمنٹ اس وقت اس معاملہ میں ہمارے ساتھ ہے۔ گور نر صوبہ

بڑے زور دار الفاظ میں ہائی کورٹ کے فیصلہ پر استعجاب ظاہر کرچکے ہیں اور اس کو منسوخ کرانے کی

ہر ممکن تدبیراختیار کرنے کا دعدہ کر چکے ہیں۔ وہ بے شک بوجہ غیرمذہب کے بیرو ہونے کے اور قانون کی اُلجھنوں کے اس طرح جلدی ہے عمل نہیں کر سکتے جس طرح کہ ہارے دل جاہتے

ہیں۔ لیکن وہ ظاہر کر چکے ہیں کہ ان کامقصد اور ہمارا مقصد اس قانون کے بارہ میں ایک ہی ہے۔

یں سول نافرمانی کرنے کے بیہ معنیٰ ہوں گے کہ ہم گور نمنٹ کو جو اس معاملہ میں ہم ہے اتفاق ر کھتی ہے اپنا مخالف بنالیں۔ لیکن سول نافرمانی چو نکه گور نمنٹ کے خلاف ہو گی وہ اس چیلنج کو

قبول کئے بغیر نہیں رہ سکے گی اور اس طرح ہم اپنے ہاتھوں سے ہندوؤں کے تیار کردہ گڑھے میں گر

جائیں گے جس میں ہمیں گراناان کی عین خواہش ہے۔

ہمیں ایک لمحہ کے لئے بھی اس امر کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے کہ ہمارا جھگڑا اس وقت ہندوؤل سے ہے اور ان میں بھی در حقیقت آرب ساجیوں ہے۔ وہ سجھتے ہیں کہ وہ ہندوستان میں کامل آزادی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ مسلمان اس ملک میں باقی ہیں۔ وہ ہندوستان میں برہمنک قانون کو جاری کرنا چاتے ہیں جو برطانوی اور اسلامی قانون آزادی کے بالکل برخلاف ہے۔

اور وہ جانتے ہیں کہ اس اختلاف کی وجہ کے جب بھی ہندوا پنے مقصد کو پورا کرنا چاہیں گے، اگریز اور مسلمان ملکران کے راستہ میں روک بنیں گے وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان دو طاقتوں کے مقابلہ

میں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ پس وہ پہلے مسلمانوں کو کمزور کر کے نکما کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد وہ ا مگریزوں سے نپیٹیں گے۔ مگراس تحریک کے بانی ہوشیار بھی بہت ہیں۔ وہ مسلمانوں اور انگریزوں کو

لروانا چاہتے ہیں اور بسااو قات اگریزان کے فریب میں آ کر مسلمانوں کو اپناو ممن سیحفے لکتے ہیں۔

اور بعض او قات مسلمان کی بات پر مشتعل ہو کر انگریزوں کو اپنا مخالف خیال کرنے لگتے ہیں۔ ممر

عاہے۔

ہمیں اس دھوکے میں نہیں آنا چاہئے۔ میرے نزدیک انگریزوں اور مسلمانوں کے اکثراختلافات کا اب فیصلہ ہو چکا ہے۔ آئندہ ترنی جنگ میں یہ دونوں مل کراینے اپنے حقوق کی حفاظت اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ انگلتان کی نجات مسلمانوں سے صلح رکھنے میں ہے اور مسلمانوں کا فائدہ انگریزوں سے تعاون کرنے میں۔ ہم سب ونیا سے نہیں اڑ سکتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشرکوں کے مقابلہ میں اہل کتاب سے معاہرہ کیا تھا۔ اللہ پھرکوئی وجہ نہیں کہ ہم تدابیرا ختیار نہ کریں اور اس میں کوئی شک نہیں۔ کہ باوجود بیسیوں قشم کے عیوب کے انگریزی قوم تمام موجودہ غیر اسلامی اقوام سے ہمارے زیادہ قریب ہے۔ اور در حقیقت دوسری قوم صرف روسیوں کی ہے جو اسلام کو سختی سے مٹاری ہے جیسا کہ احمدی مبلغوں اور دوسرے بہت سے ایسے مسلمانوں کی عینی شہادت سے ثابت ہے جو پہلے برطانوی حکومت کے سخت دسمن تھے۔ مگرمیں کہتا ہوں کہ جو لوگ سیاس طور پر میرے اس خیال ہے متفق نہ ہوں ان کو بھی ضرور میادر کھنا چاہئے کہ اس موجو دہ مسئلہ میں ہمیں برطانیے کے قائم مقاموں سے کوئی جنگ نہیں ہے۔

جس قدر پیش کردہ تجاویز ہیں ان کے نقائص بیان کرنے کے بعد میں اپنی تجاویز کو پیش کرتا ہوں۔ میرے نزدیک ہمیں قدم اُٹھانے سے پہلے یہ غور کرلینا چاہے کہ جمارا مقصد اس وقت کیا ہے۔ میرے نزدیک جمارا مقصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت ہے۔ مسلم آؤٹ لک کا معاملہ اس مقصد کے حصول کی جدوجمد کا ایک ظہور ہے۔ پس ہمیں بجائے اس پر اپنا زیادہ وقت خرچ کرنے کے اس سے جس قدر ممکن ہو فائدہ اُٹھانا عائے۔ مسلم آؤٹ لک کے فیصلہ نے مسلمانوں کی آئکھیں ان کی بی کے متعلق کھولدی ہں۔ لوہا گرم ہے۔ اس کو اس طرح کو ٹنا ہمارا کام ہے کہ اس سے اسلام کے لئے کار آمداشیاء تیار ہو سکیں۔ ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ اس کام کو جاری ہی نہ رکھیں بلکہ ترقی ویں جومسلم آؤٹ لگ كرتا تفاد اور اس كے لئے ميں اپني جماعت كى طرف سے آٹھ سوروپيد كى امداد كا اعلان كرتا موں-میرے نزدیک کم سے کم پانچ ہزار روپیہ اس کام کے لئے جمع کر دینا چاہئے اور یہ روپیہ مسلم آؤٹ لک کی ترقی ہر خرچ ہونا جاہئے اور مسلم آؤٹ لک کے خریداروں کے بڑھانے کی کو سشش کرنی

ہندوؤں کو بیہ جرأت کیوں ہوئی؟ اس کے بعد اصل معاملہ کے متعلق یہ کمنا جابتا ہوں کہ دوسرے بررگان اسلام کو عموماً

اور حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم کو خصوصاً گالیاں دینے کی جرأت ہندوؤں کو صرف ان کے اقتصادی اور تزنی غلبہ کی وجہ سے ہے۔ وہ اس غلبہ کے بعد ہماری غیرت کو مٹا کر ہمیں شُو در بنانا چاہتے ہیں۔ میں ان پر اعتراض نہیں کرتا۔ ہرایک قوم کاحق ہے کہ اپنے مفاد کے لئے ہر ممکن جدوجمد کرے لیکن ساتھ ہی ہراس قوم کابھی جس کے مفاد کے خلاف اس کے کاموں کا اثر پڑتا ہو حق ہے کہ اسیخ حقوق کی حفاظت کرے۔ اگر ہندووں کاحق ہے کہ وہ اپنی دولت کو بردھانے کے لئے مسلمانوں سے جُھوت چھات کریں اور اپنی قوم کی ہرممکن ذریعہ سے برورش کریں تو کیاوجہ ہے کہ مسلمانوں کو بیہ حق حاصل نہ ہو۔ مجھے تعجب آتا ہے کہ ہندو خود چُھوٹ چھات کرتے ہیں اور سنگھٹن کی تائید میں لیکچر دیتے پھرتے ہیں۔ لیکن جس وقت مسلمان وہی کام کرتے ہیں تو شور مجا ویتے ہیں کہ دیکھویہ ملک کے امن کو بگاڑتے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک ہر کوشش جو مسلمانوں کو مندووں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لئے کی جائے وہ ملک کے امن کے خلاف ہے۔ مگرہم نے اس امن کو کیا کرناہے جس سے ہماری ہستی ہی مٹ جائے۔ اور پھراس فساد کے ذمہ دار ہندولوگ ہوں مے جو مسلمانوں کی بیداری کی وجہ سے پیدا ہو نہ کہ مسلمان۔ وہ شخص جو اپنے حقوق کی حفاظت كرتاب وه كس طرح مفسد كملا سكتاب مفسدوه مو گاجواس اس كے جائز حق كے لين سے روکتا ہے۔ اصل میں میہ شور ہی بتاتا ہے کہ ہندو قوم اس تدبیر سے سب سے زیادہ گھبراتی ہے۔ بس اس تدبیر بر ہمیں سب سے زیادہ زور دینا چاہئے۔ اور اس زمانہ میں رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے سب سے پہلی جدوجہد ہماری ہیں ہونی چاہئے کہ ہم ہندوؤں سے چھوت صلی اللہ بیں تمام ان مسلمانوں سے جو رسول کریم صلی

مسلمانوں کا روبیہ آمخضرت صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھتے ہیں پوچھتا اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھتے ہیں پوچھتا علیہ وسلم کے خلاف خرج کیاجارہائے ہوں کہ مجھی اُنہوں نے یہ بھی خیال کیا ہے کہ علیہ وسلم کے خلاف خرج کیاجارہائے محلا ارسول وچر جیون اور ورتمان وغیرہ قسم کی سخت اور رسالے اننی کے روبیہ سے جھاپے جاتے ہیں اور اننی کے روبیہ سے ان کتب کے لکھنے والوں کی مافعت کی جاتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے غیرت ہوتا وہ کیوں وہ ہتھیار ہندووں کو مہیا کرے دیتے ہیں جن سے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب مدلم کی عرب مدلم کی اللہ علیہ وسلم کی عرب مدلہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی تمدنی بربادی ہی ان سب خرابیوں کی ذمہ وارہے اور اس کا

ڈور کرنا ان کاسب سے پہلا فرض ہے۔ اپنے روپہیہ کو محفوظ کرکے وہ دیکھیں تو سہی کہ <sup>ک</sup>س طرر <sup>و</sup> مخالفین اسلام کی طافت آپ ہی آپ ٹوٹ جاتی ہے اور خود ان میں پھوٹ بر جاتی ہے۔ جو لوگ آج مسلم آؤٹ لک کے بمادر ایڈیٹراور جری مالک کے پیچھے جیل خانہ جانے کے لئے تیار ہیں میں ان ے کہتا ہوں آپ کا کام جیل خانہ کے باہرہے۔ ان چیزوں میں ہندوؤں سے چھوت چھات کروجن میں ہندو، چُھوت کرتے ہیں اور دو سری چیزوں میں مسلمانوں کی مدد کرو تو بیہ بھترین تذہیر ہو گی جس سے آپ ان جیل میں جانے والول کی مرد کر سکیس کے اور ان کے کام کو کامیاب بنا سکیس سے۔ چاہئے کہ اس وقت سب جگہ کے مسلمان اس امریر انفاق کرلیں کہ جلد سے جلد ہر قتم کی و کانیں مسلمانوں کی نکل آئیں اور جمال تک ہوسکے مسلمان ان ہی سے سودے خریدیں۔ بائیکاٹ کے طور یر نہیں بلکہ صرف ہندووں کی تدابیر کے جواب کے طور پر اور اپنی قوم کو اُبھارنے کے لئے۔ اے بھائیو! یاد رکھو کہ صرف جلسوں میں ریزولیوش باس کرنے سے پچھ نہ بے گا کیو تکہ ان کاکوئی مادی اثر ضییں۔ جیل خانوں میں جانے سے پچھ ضیں بے گاکیونکہ اس میں خود مارا اینا نقصان ہے۔ عقمند وہ کام کرتا ہے جس سے اس کافائدہ ہو۔ اور اس وقت اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ اس میں ہے کہ مسلمانوں کی ترنی حالت کو درست کیاجائے۔ان کی اپنی دکانیں کھولی جائیں۔ آڑھت بالکل ہندوؤں ۔ کے قبضہ میں ہے اور اس سے مسلمانوں کو سخت نقصان پنچتا ہے۔ سلمانوں کی آڑھت ہمیں مسلمانوں کی آڑھت کی دکانیں تھلوانے کی پوری کوشش کرنی چاہئے۔ جب تک آڑھت کی دکانیں نہیں کھلیں گی مجھی سلمان زمیندار اور دُکاندار نہیں پنپ سکتے۔ اندھیرہے کہ جو روپیہ اس وقت ہندو تبلیغ پر خرچ ہو رہا ہے اس کا کافی حصہ مسلمانوں کے گھرول سے خاص اس غرض سے جاتا ہے۔ عام طور پر ہندو

مسلمان زمیندار اور ذکاندار نہیں پنپ سکتے۔ اندھیرہے کہ جو روپہ اس وقت ہندہ تبلیغ پر خرچ ہو
رہا ہے اس کا کانی حصہ مسلمانوں کے گھروں سے خاص اس غرض سے جاتا ہے۔ عام طور پر ہندہ
آڑھتی ہر مسلمان زمیندار سے ہر سودے کے وقت ایک مقررہ رقم لیتا ہے کہ اتن گوشالہ کے لئے
اس قدر دھرم ارتھ کے لئے ، اتن بیموں کے لئے۔ اور اس سے مراد مسلمان بیتم خانے اور
مسلمانوں کے کام نہیں ہوتے بلکہ فاص ہندوؤں کے کام ہوتے ہیں۔ اب فور کرو کہ پنجاب میں
مسلمانوں کے کام نہیں ہوتے بلکہ فاص ہندوؤں کے کام ہوتے ہیں۔ اب فور کرو کہ پنجاب میں
نہ کریں گے اور اپنی رقوم کو اسلام کی ترق کے لئے خرج نہیں کریں گے وہ پروپیگنڈا جو رسول کریم
مسلمانان خالص ہندوکاموں کے لئے خرج نہیں کریں گے وہ پروپیگنڈا جو رسول کریم
مسلمانان خالص ہندوکاموں سے لئے خرج نہیں کریں گے وہ پروپیگنڈا جو رسول کریم
مسلمانان خالے وسلم کی ذات بابرکات کے خلاف ہو رہا ہے بھی بند نہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں مضائیاں و
برف وغیرہ کماں سے لیں۔ بیس کمتا ہوں۔ اے بھائیو! تہمارے بھائی اسلام کی عزت کے لئے برفوں

سے نہیں اپنے بیوی بچوں کی صحبتوں سے بھی محروم ہو گئے ہیں کیاتم برف اور مٹھائی ترک نہیں کر سکتے۔ سکتے۔ اور کیامسلمان کادماغ اور سب کام کر سکتاہے مگریہ کام نہیں کرسکتے۔

تبلیغ اسلام
یکے کام جو حقیقی کام ہے لیکن ابتداءً اس کا اثر ہندووں پر ایبانہ ہو گاجیسا کہ
نبلیغ اسلام
یکے کام کا، وہ تبلیغ اسلام ہے۔ ہندووں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ک
ذات کے ظاف جملہ کرنے کی جرأت صرف اس خیال سے ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ
ہندوستان میں خالص ہندو نہ ہب قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم تبلیغ کے کام کو
خاص ذور سے اختیار کریں تو اسلام میں ایس طاقت ہے کہ کوئی نہ ہب اس کے مقابلہ میں ٹھرہی
نیس سکتا۔ پس یقینا اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ بہت جلد بہت سی ہندوا توام جو برہمنگ اصول مدارج سے
علی ہیں اسلام میں داخل ہونے لگیس گی اور ہندوؤں کو معلوم ہو جائے گا کہ مسلمانوں کو ہندو

تنگ آ چکی ہیں اسلام میں داخل ہونے لکیں کی اور ہندوؤں کو معلوم ہو جائے گا کہ مسلمانوں کو ہندو بنالینے کا خیال بالکل وہم ہے اور خو دبخود ان کاجوش ٹھنڈا ہو جائے گا۔

سیاسی حقوق کافیصلہ مطالبہ کریں۔ میں جیران ہوں کہ مسلمان کس طرح اس امر پر

راضی ہو گئے کہ بچپن فی صدی آبادی کے باوجود چالیس فی صدی حقوق انہوں نے طلب کئے لیکن طلب تک لیکن طلب تک ہے۔ اس ملے ان کی ہے ایک بہت بڑی غلطی تھی کہ وہ ملازمتوں کو حقیر چیز خیال کرتے تھے۔ ملازمت اگر ایس ہی حقیر ہوتی تو ہندو جو ایک ببیدار قوم ہے کیوں اس طرح اس کی خاطرا بنی تمام تر طاقت خرچ کر دیتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ملازمت اپنی ذات میں بڑی شئے نہیں لیکن اس کا واسطہ تمرنی ترقی سے اس قدر ہے کہ اس میں کی یا زیادتی قوم کو تباہ کر سکتی یا بنا سکتی ہے۔ ملازمت کے سوا قومی گزارہ کاذریچہ یا زراعت ہے یا شمیکہ داری یا صنعت و حرفت۔ مگر کیا زراعت کی کامیابی نہروں، تخصیل کے عملہ اور جوڈیشری پر موقوف نہیں۔ شمیکہ داری پبلک ورئمنٹ سپلائی کے ورئمنٹ سپلائی کے ورئمنٹ سپلائی کے درئمن ریلوے اور نہروں سے متعلق نہیں۔ اور تجارت اور صنعت و حرفت گورنمنٹ سپلائی کے ورئمنٹ سپلائی کے

ساتھ دابستہ نہیں۔ جن لوگوں کے پاس ملاز متیں ہوں گی وہی ان کاموں میں ترقی کریں گے اور کر رہے ہیں۔ جس قدر بزے بزے مالدار ہندواس وقت ہیں ان میں سے اکثر کو دیکھ لو کہ ان کی ترقی کاپہلا زینہ سرکاری ٹھیکہ داری پاؤ گے اور اس کاباعث ہندوا فسر ہوگا۔

پس مسلمانوں کو یہ فیصلہ کرلینا چاہئے کہ اپنی تعداد کے مطابق یا کم سے کم پچاس فی صدی تک اپنی حقوق کو حاصل کرنے کی متواتر کوشش کریں۔ اور اس وقت تک بس نہ کریں جب تک کہ بیہ

حق ان کومل نہ جائے۔ میں نے سنا ہے کہ ملازمتیں تو الگ رہیں تعلیم میں بھی مسلمانوں کی ترقی کے دروا زے بند کر دیتے گئے ہیں اور یہ فیصلہ کیا گیاہے کہ پیشہ سکھانے والے کالجوں میں مسلمان کُل چالیس فی صدی داخل کئے جائیں۔اگریہ صحیح ہے تو اس کے یہ معنے ہیں کہ مسلمان بھی اپنے حق کو حاصل ہی نہ کر سکیں۔ کیونکہ جولوگ جالیس فیصدی کالجوں میں داخل کئے جائیں گے وہ پچپین فی صدی یا پچاس فی صدی حق یانے کے قابل تبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ پس چاہیے کہ مسلمان ایک ایک کرے ہرایک صیغہ کے متعلق نہ ختم ہونے والی جدوجہد کریں اور اس وفت تک بس نہ کریں جب تک ان کے حقوق انہیں مل نہ جائمیں۔ اگر انہیں اپنے اوپر رحم نہیں آتا تو کم ہے کم اپنے آئنده نسلول پر رحم کریں اور انہیں دائمی غلامی میں نہ چھوڑیں۔ یہ نیوں تجویزیں اس وقت مسلمانوں کے آزاد ونے کے لئے نمایت ضروری ہیں۔ لیکن ان بر مجھ کامیابی ہے عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام مسلمان کہلانے والے لوگ اکھنے نہ ہو جائیں۔مسلمانوں کی ناکامی ان کے تفرقہ کا نتیجہ ہے۔ وہ مخالفین اسلام کے دھوکے میں آگر آپس میں ایک دوسرے گی گردن کانے رہتے ہیں اور دشمن ہنتا ہے کہ میں خود اننی کے ہاتھوں ان کو تباہ مرادوں گا۔ آؤ آج سے فیصلہ کرلو کہ خواہ کس قدر ہی اختلاف نہ ہی یا ساسی ہو غیر قوموں کے مقابلہ میں ہم ایک دو سرے کاساتھ دیں گے۔ ہمارے نہ ہی، سیاسی، تمرنی، اقتصادی اختلاف ہمیں آپس میں مل کر کام کرنے سے نمیں روکیں گے۔ ہم اپنے ذہب پر قائم رہیں اور محبت سے اس کی تلقین کریں۔ ا بنا کوئی اصل نہ ترک کریں نہ کسی ہے ترک کرائیں۔ لیکن ہم باوجود ہزاروں اختلافات کے اس ا مرکو نہ بھولیں کہ ایک نقطہ ہے جس پر ہم سب جمع ہو جاتے ہیں۔اور ایک مقام ہے جمال آ کر ہم سب بسيرا كريليتے ہيں۔ وہ نقطہ كلمة لاّ إلهُ إلاَّ اللهُ ہے۔ اور وہ مقام آنخضرت صلَّى الله عليه وسلم كا سایة مبارک ہے۔ پس مخالفین اسلام کے مقابلہ کے لئے ہم سب کو جمع ہو جانا چائے تاکہ ہمارا اختلاف جاری تاہی کا موجب نہ ہو۔ یہ اتحاد ایا ہو کہ ہم اس میں سے کسی کو باہر نہ رہنے ویں۔ خلافتی یا خوشاہ ی، لیگ کا ماننے ولا یا کانگر سی، عدم تعاونی یا ملازم سرکار کسی کو بھی ہم اپنے سے دُور نہ کریں کیونکہ اس عظیم الثان جدوجہد میں ہمیں ہرایک میدان کے ساہی کی ضرورت ہے۔ خلافتی کی بھی ہمیں اس طرح ضرورت ہے جس طرح خوشامدی کی۔ ابھی سے ہرایک اپناا پنا کام کر سکتا ہے۔ اس لئے چاہئے کہ مفید تجویز کسی کی طرف سے پیش ہو خواہ وہ ہمارا کس قدر ہی دشمن ہو

ہم سب ملکراس کی تائید کریں اور ایک زبان ہو کر سارے ہندوستان میں اس کی دھوم مجادیں۔ اور جن لوگوں سے ہمیں اختلاف بھی ہو گو ان کے خیالات کی ہم تر دید کریں لیکن استہزاء سے کام نہ لیں اور تذلیل نہ کریں تاکوئی مخض بھی ہمارا ہاتھ سے جاتانہ رہے۔

اخبارات کو مضبوط کرنے کی ضرورت کے ان اغراض کو پورا کرنے کے الت اعراض کو پورا کرنے کے التیارات کو مقرد کئے ہیں

ا اور باتی متلعوں میں مقامی المجمنوں کے ذریعہ سے کام کروا رہا ہوں۔ ان لوگوں سے علاوہ چُھوت چے بلت کی تحریک کرنے کے تیا اور مل کرکام کرنے کی تحریص دلانے کے بیا ہمی کام لیا جائے گاکہ تمام مسلم اخبارات کی اشاعت کی تحریک بھی وہ ہر جگہ کریں کیونکہ پریس کی مضبور کی قوم کی آواز کے بلند کرنے کے لئے ضروری ہے۔ اس وقت تک مسلمانوں کی ترقی مشکل

کہ مسلمان، زمیندار اور تاجر اپنا کام مسلمان و کلاء کو دیا کریں تا کہ مسلمان و کلاء آزاد ہو کر کام کر ا سکیں۔ یہ پیشہ آزاد ہے مگر بوجہ کام کی کمی کے مسلمان و کلاء اس طرح کام نہیں کر سکتے جس طرح ۔

که مندو و کلاء کر سکتے ہیں۔

عام اعلان کی ضرورت

ان تمام تدابیر بر عمل کرنے کے لئے میرے نزدیک تمام اسلامی سوسائیوں، انجمنوں، اخباروں، رسالہ جات اور جماعتوں کی

طرف سے سب سے پہلے میہ اعلان ہو جانا چاہئے کہ ہم اسلام کے عام فوائد کے معاملہ میں اپنے اختلافت سے قطع نظر کرکے آپس میں ملکر کام کیا کریں گے تاکہ عوام الناس میں بھی ادھر توجہ پیدا ہو جائے اور وہ سجھ لیس کہ اب کام کرنے کا وقت آگیا ہے اور یکدم سب مقامات پر عملی جدوجمد

شردع بدجائ

اس کا مناسب ذریعہ علاوہ اوپر کے اعلان کے جس کا میں اپنی ایک انہم جلسہ کی شجویز طرف نے تو اس مضمون میں وعدہ شائع کر دیتا ہوں یہ بھی ہے کہ مسلم آؤٹ لک کے ایڈیٹر اور مالک کے قید ہونے کے مشلاً پورے ایک ماہ بعد یعنی ۲۲۔ جولائی کو جمعہ کے دن ہر مقام پر ایک جلسے کیا جائے جس میں مسلمانوں کی اقتصادی اور ترنی آزادی کے متعلق مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے اور سب سے وعدہ لیا جائے کہ وہ اپنے حلقہ میں تبلیخ اسلام کا کام جاری کریں گے۔ اور ہندوؤں سے ان امور میں چھوت چھات کریں گے جن میں ہندو اُن سے کام جاری کریں گے۔ اور ہندوؤں سے ان امور میں چھوت چھات کریں گے جن میں ہندو اُن سے

بھوت چھات کرتے ہیں۔ ای طرح ہے کہ وہ اپنی تھنی اور اقتصادی زندگی کے لئے پوری سعی کریں گے، اپنے قوی حقوق کو قوانین حکومت کے ماتحت حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اسلای فوا کد میں سب ملکر کام کریں گے اور اسی دن ہر مقام پر ایک مشترکہ انجمن بنائی جائے جو مشترکہ فوا کد کے کام کو اپنے ہاتھ میں لے۔ اسی طرح اس دن تمام لوگ مل کر گور نمنٹ سے درخواست کریں کہ ہائی کورٹ کی موجودہ صورت مسلمانوں کے مفاد کے خلاف ہے اور ان کی ہتک کام وجب بچپن فی صدی آبادی والی قوم کے کُل دو جج ہیں اور ان میں سے ایک سروس سے لیا ہوا اور ایک صوبریت باہر سے لایا ہوا۔ اس میں مسلمان اپنی ہتک محسوس کرتے ہیں۔ یہ سجھتا کہ ہر شعبہ کے لئے مسلمان قابل سے قابل مل سکتے ہیں لیکن جج نہیں مل سکتا ہماری سمجھ سے باہر ہو افسان ہی سے کیا ہو گا گر ہمارے نزدیک اس معالمہ میں مسلمانوں ہے۔ گور نمنٹ نے جو بچھ کیا انصاف ہی سے کیا ہو گا گر ہمارے نزدیک اس معالمہ میں مسلمانوں کے حقوق پر کافی غور نہیں کیا گیا اور اس کا اذالہ جلد سے جلد ضروری ہے اور اس کے لئے ہم باادب سے درخواست کرتے ہیں کہ تم سے کم ایک مسلمان جے ہجاب کے ہیر سٹروں میں سے اور مقرر کیا جائے کہ سر باادب سے درخواست کرتے ہیں کہ تم سے کم ایک مسلمان جے ہجاب کے ہیر سٹروں میں سے اور مقرر کیا جائے کہ سر شاوی اس کے لئے ہم کم ایک مسلمان جے ہجاب کے ہیر سٹروں میں سے اور مقرر شاوی کیف مقامی کیا جائے کہ سر کیا جائے اور اسے نہ صرف مستقل کیا جائے بلکہ دو سرے بچوں سے اس طرح سینئر کیا جائے کہ سر شاوی کا دوراسے نہ صرف مستقل کیا جائے بلکہ دو سرے بچوں سے اس طرح سینئر کیا جائے کہ سر شاوی کا دوراسے نہ صرف مستقل کیا جائے بلکہ دو سرے بچوں سے اس طرح سینئر کیا جائے کہ سر شاوی کیف جو دور سے بھور دی چیف بچے ہو د

ایک محضر کی ضرورت

ای طرح ایک جلسه میں حاضرین سے وستخط لے کر ایک محضر نامہ تیار کیا جائے کہ ہمارے نزدیک مسلم آؤٹ لگ کے ایڈیٹر

اور مالک نے ہرگز عدالت عالیہ کی ہتک نہیں کی بلکہ جائز نکتہ چینی کی ہے جو موجودہ حالات میں ہمارے نزدیک طبعی تھی اس لئے ان کو آزاد کیا جائے اور جلد سے جلد کنور دلیپ سنگھ صاحب کے فیصلہ کو مسترد کرا کے مسلمانوں کی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنی ہے ادبی بھی ہرداشت نہیں کرسکتے دلجوئی کی جائے۔ کوشش یہ ہونی چاہئے کہ کم سے کم پانچ چھ لاکھ مردوعورت کے دستخط نہیں کرسکتے دلجوئی کی جائے۔ کوشش یہ ہونی چاہئے کہ کم سے کم پانچ چھ لاکھ مردوعورت کے دستخط یا انگوشے اس محضرنامہ پر ہوں تاکہ نہ صرف ہندوستان بلکہ اس کے باہر بھی اس کا اثر ہو۔ اور اس کا ایک طبعی اثر مسلمانوں کے دماغوں پر ایسا پڑے کہ دو سرے امور میں جدوجہد بھی ان کے لئے کا ایک طبعی اثر مسلمانوں کے دماغوں پر ایسا پڑے کہ دو سرے امور میں جدوجہد بھی ان کے لئے آسان ہو جائے۔ یہ محضرنامہ ابھی سے تیار ہونا شروع ہو جانا چاہئے۔ اس سے لوگوں کو کام کرنے کا موقع بھی مل جائے گاور لوگوں بر اثر بھی انچھا ہو گا۔

میرے نزدیک ایک ماہ بعد کی تاریخ رکھنی اس لئے مناسب ہے کہ تا اس عرصہ میں تمام ملک کو اس غرض کے لئے بیدار کیا جاسکے۔ جلسہ جمعہ کی نماز کے بعد آسان ہو گا۔ لیکن جس جگہ قانونا جلسہ کو روک دیا جائے اس جگہ نماز جمعہ کے خطبہ میں امام ان باتوں کو بیان کر سکتا ہے۔ اس طرح قانون کے مقابلہ کے بغیر کام ہو جائے گا۔

میرے نزدیک فی الحال میں تدابیر مناسب ہیں۔ گو بہت سے لوگ اس وقت بہت جوش رکھتے ہیں۔ مگر میں کہنا

قوم کی قرمانی ضروری ہے

بوں کہ کامیابی کے لئے ساری قوم کی قربانی ضروری ہوتی ہے۔ صرف چند آدمیوں کی قربانی زیادہ فائدہ نہیں پہنچاسکتے۔ پس ہمیں سب مسلمانوں کو تیار کرنا چاہئے اور اس کے لئے بہت بزی جدوجہد کی ضرورت ہے۔ جب کام شروع کیا جائے گا تب معلوم ہو گا کہ کس قدر مشکلات راستہ میں آئیں گی۔ اور جن کو ناجائز فوائد کے حاصل کرنے سے روکا جائے گا کس کس طرح نقصان پنچانے کی کوشش کرس گے۔

میں آخر میں یہ بھی کمہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ تجاویز ہیں جو میرے ذہن میں آئی ہیں۔ باتی مسلمان بھائی خود بھی فور کر لیں اور جو تجاویز بھی مفید ہوں انہیں اختیار کیا جاسکتا ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس پروگرام کو اختیار کیا جائے تو اِنشقاءَ الله مفید ہو گا اور ایک ایسی روچل جائے گ کہ جس نے کام لے کر بہت سے مفاسد کی اصلاح ہو سکے گی ورنہ ہم تو اس کی طرف توجہ کر ہی رہے ہیں اور اِنشقاءَ الله کریں گے۔ بائیس جولائی یا جس تاریخ پر بھی اتفاق ہو اس کے آنے تک رہے ہمیں ہر ممکن ذریعہ سے اس تحریک کو عام کرنے کی کوشش کرنی چاہئے تاکہ جو غرض اس تحریک سے جو وہ پوری ہو سکے۔

نیں مضمون ختم کرنے سے پہلے پھرتمام مسلمانوں کو یقین دلاتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لئے ہماری جماعت ہر جائز اور مطابق اسلام قربانی کرنے کے لئے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔

خاكسار

مرزا محمود احمد امام جماعت احمدید قادیان ۲۳۳ جون ۱۹۲۷ء (الفضل کم جولائی ۱۹۲۷ء)

سيرت ابن هشام (ع بي) جلدا حصه دوئم صفحه ۶۲ مطبوعه دارالتو فيقية از هر